مستورات سےخطاب (۱۹۳۳ء)

از سیدنا حضرت میرزا بشیرالدین محموداحمه خلیفة استح الثانی

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

## مستورات سےخطاب

( تقریر فرموده ۲۷ ردهمبر ۱۹۴۳ء برموقع جلسه سالانه - قادیان )

تشہّد ، تعوّ ذ ، سورۃ فاتحہا ورسورۃ الکوثر کی تلاوت کے بعد فر مایا: ۔

جبیہا کہ جماعت کے بھائی بہن اخبارات کے ذریعہ واقف ہیں گزشتہ مئی سے میری طبیعت بہت خراب چلی آتی ہے کھانی اور گلے کی خرابی کی وجہ سے ممیں اچھی طرح بول نہیں سکتا اس وجہ سے آج ممیں مستورات کے جلسہ میں صرف تھوڑی دیر بولنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اِسی طرح مردوں میں جوتقر بر ہوگی وہ بھی گزشتہ سالوں کی نسبت مختر کرنی پڑے گی۔ چونکہ مردوں کے جلسہ کی تقریراً ب لاؤڈ سپیکر کے ذریعہ عور تیں بھی سُن سکتی ہیں اِس لئے مَیں شمحتا ہوں کہ اِس تیسری تقریر کی کوئی خاص ضرورت نہیں گر چونکہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عور توں میں مقابلہ کی روح پیدا کی ہے اِس لئے اُن کے احساسات کا خیال رکھتے ہوئے چند منٹ بولئے میں مقابلہ کی روح پیدا کی ہے اِس لئے اُن کے احساسات کا خیال رکھتے ہوئے چند منٹ بولئے کے لئے یہاں آگ ہوں۔

پیشتر اِس کے کہ مَیں اس سورۃ کے متعلق بیان کروں ناظماتِ جلسہ کواس طرف توجہ دلاتا ہوں کہ میرے پاس شکایت آئی ہے کہ شکیج پر بیٹھنے والی عورتوں میں چائے تقسیم ہوتی ہے جس پر دوسری عورتیں بُرا مناتی ہیں۔ میرے نز دیک شکیج پر بیٹھنے والی بہنوں کواپنی دوسری بہنوں کے احساسات کا خیال رکھنا چاہئے اور آئندہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہئے۔اگر پہلے اِس ستم کی کوئی غلطی ہوتی رہی ہے تو آئندہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ بھوک اور پیاس ایسی چیزیں ہیں کہ شکیج پر بیٹھنے والیوں کو ۔ وہ عورتیں جو نیچے پر بیٹھنے والیوں کو ۔ وہ عورتیں جو نیچے پر بیٹھنے والیوں کو۔ وہ عورتیں جو نیچے

بیٹھی ہوئی ہیں جب وہ باوجود تنگ اورسمٹ کر بیٹھنے کے اور دھوپ میں ہونے کے بھوک اور پیاس کوروک سکتی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ نے والیاں روک نہیں سکتیں؟ ہاں بیار اِس سے مشنیٰ ہیں۔ اِ کّا دُ کّا بیار ہوتی رہتی ہیں مگریہ خیال کرنا کہ سب یہاں بیار بیٹھی ہیں غلط ہے۔شا ذونا درہی کوئی بیار ہے۔ مثلاً اُس کا دل کمزور ہے تو اُس پر رحم کرنا جا ہے نہ کہ اعتراض ۔ بہر حال مستورات کے سٹیج کے متعلق موجود ہ نظام درست نہیں ۔ اِس سلسلہ میں مَیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ سٹیج کا نظام قابلِ اصلاح ہے۔مردوں کے شیج پر کسی کو اِس لئے جگہ نہیں دی جاتی کہوہ مال دار ہے یاکسی اونچے طبقے سے تعلق رکھتا ہے وہاں صرف اُن کو جگہ دی جاتی ہے کہ جو بیرونی جماعتوں کے پریذیڈنٹ یاسکرٹری ہیں اوراُن سے اُمید کی جاتی ہے کہ جب وہ اپنے گھروں کوواپس جائیں گے تو جماعتوں کو یہاں کے حالات سُنا کیں گےسوائے اُن کے جوغیراحمدی ہوتے ہیں یا بیاریا اونچاسُننے والے کہ وہ اِس سے مشتنیٰ ہیں ۔مَیں سمجھتا ہوں مستورات میں بھی ایسا ہی نظام ہونا جا ہے ۔مختلف انجمنوں کی پریذیڈنٹ اورسکرٹریوں کو ہیٹھنے کا موقع دیا جائے یا مرکزی انتظام جن کے سیر د ہوں وہ بیڑ سکتی ہیں یا غیراحمدی جو باہر سے آتی ہیں وہ اتنی تکلیف بر داشت کر سکتی ہیں اور یا پھروہ بیٹے سکتی ہیں جومعذور ہوں جوز مین برزیا دہ دیر نہ بیٹے سکتی ہوں ۔ اِسی طرح جلسہ گاہ کے آخر میں بنچ لگا دیئے جا کیں تا کہ بیارا ورمعذورعور تیں بیٹے سکیں ۔مَیں اُمیدکر تا ہوں کہ لجنہ اِس بات کونوٹ کر لے گی اور آئندہ سال اِس قانون پڑمل کیا جائے گا۔

صرف لبنات کی پریذیڈنٹ ،سیرٹری یا بیار یا پھرغیراحمدی عورتوں اور منتظمات کو ہی سٹنج پر جگہ دی جائے ۔جن کو اِن قواعد کے ماتحت بیٹھنے کا موقع نہ ٹل سکتا ہوآ ئندہ وہ نیچے بیٹھا کریں۔ (اِس موقع پرافسر صاحب جلسہ سالانہ کی طرف سے رُقعہ پیش کیا گیا کہ کل اور آج سٹنج پر کھانانہیں کھایا گیا اور نہ ہی جائے تقسیم ہوئی ہے۔فر مایا)

یہ خوشی کی بات ہے کہ اِس دفعہ کھا نانہیں کھایا گیا۔ مگر اِس قتم کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو کام انسان خدا کی خاطر کرتا ہے اُس پر جواعتراض کئے جائیں وہ انسان کو بخوشی بر داشت کرنے چاہئیں۔اللہ تعالیٰ کی خاطر کام کرنے والا اعتراضوں پرخوش ہوتا ہے نہ کہ ناراض۔ پس اعتراض ایک کان سے سُننے چاہئیں دوسرے سے زکال دینے چاہئیں۔ دین میں خدا کی

خاطر گالیاں سُننے سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہوسکتی ہے۔ سچا احمدی تو وہی ہے جو خدا کی خاطر اعتراضوں کو برداشت کرتاہے۔

حضرت خلیفہ اوّل کے زمانہ میں کسی دوست نے ایک نیک تحریک جاری کی ۔ پچھ عرصہ کے بعد اُن سے پوچھا گیا کہ کام کیسا ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا کہ اچھا کام نظر نہیں آتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو پسند نہیں کیونکہ نہ کسی نے گالی دی اور نہ اعتراض کیا۔ تو خدا کی خاطر جوتح یک ہوتی ہے اس پرضر وراعتراض ہوتے ہیں اُن پر بُر انہیں منا نا چاہئے۔ پھر پچھ عرصہ کے بعد وہ کہنے لگے کہ مبارک ہو یہ تحریک مبارک ہے۔ گالیوں سے بھرا ہواایک خط آیا ہے۔ تو خدا کی خاطر اعتراضات کا فوراً جواب دینا تعتراضات کا فوراً جواب دینا تھڑ وئی ترقی کی روح ہے۔ اعتراضات کا فوراً جواب دینا تھڑ دِلی کی علامت ہے۔

مولوی ہرُ ہان الدین صاحب سِلسلہ کے بزرگوں میں سے تھے۔ ۱۹۰۳ء کا واقعہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سیالکوٹ تشریف لے گئے۔ بڑا شاندار استقبال ہوالیکن وہاں دشمنوں نے گالیاں بھی دیں۔ جب حضور واپس آ نے لگے تو لوگ پھر مار نے لگے، پھروں کی کشرت کی وجہ سے گاڑی کی کھڑکیاں بند کر دی گئیں۔ مولوی صاحب بیچارے بوڑھ آ دمی تھے، وہ ان لوگوں کے قابو چڑھ گئے بھی داڑھی تھینچتے ، بھی مکتے مارتے ، بھی دھکتے دیتے وہ چلتے عے، وہ ان لوگوں کے قابو چڑھ گئے بھی داڑھی تھینچتے ، بھی مکتے مارتے ، بھی دھکتے دیتے وہ چلتے وہ ان کیر کر کر گئیں اور کہتے جا ئیں ' سُنہ کے ان اللهِ ساڈیاں ایسیاں قسمت وہ ایہ نیمتاں کتھوں'' وہ کتھوں' کتھوں' کتھوں' کتھوں' کتھوں' کتھوں کت

حضرت ابوطلحہ ْرسولِ کریم عظیمہ کے عزیز صحابی تھے۔ جنگِ اُحد میں جب حضور چند دوستوں کے ساتھ اکیلے رہ گئے تو حضرت ابوطلحہ حضور کے سامنے کھڑے ہوگئے اور حضور کے مسامنے کھڑے ہوگئے اور حضور کے مسامنے کھڑے ہوگئے اور حضور کے سامنے اپناہا تھ رکھ دیا۔ دشمن نے اِس قدر تیر پھینکے کہ اُن کا ہاتھ شکل ہوگیا ہے گئی سال کے بعد کسی نے اُن کا ہاتھ دیکھا تو کہا' دئینڈ ا''۔ حضرت ابوطلحہ نے کہا کہ میرے لئے تو ساری برکتوں کا موجب یہ ہاتھ ہے۔ جنگ اُحد میں جب رسولِ کریم علیہ پردشمن نے وارکیا تو مکیں برکتوں کا موجب یہ ہاتھ ہے۔ جنگ اُحد میں جب رسولِ کریم علیہ پردشمن نے وارکیا تو مکیں

نے یہ ہاتھ حضور کے منہ کے آگے رکھ دیا۔ وار ہؤا تو میرا ہاتھ چھلنی ہوگیا کسی نے پوچھا آپ کو در ذہبیں ہؤا تھا؟ کہنے گئے اُس وقت تو میرے منہ سے سی تک نہیں نکلی۔ در دتو ہوتا تھا مگر ممیں اِس ڈر کے مارے کہ کہیں میرا ہاتھ نہ بل جائے ، رسولِ کریم علیہ کے کوئی تکلیف نہ بہنچ جائے سی تک نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ تعالی کی راہ میں گالیاں کھانا ، ماریں کھانا اور بے عزتی برداشت کرنا رُتبہ حاصل کرنا ہے۔

اُب میں اختصار کے ساتھ اس سورۃ کے متعلق جومئیں نے ابھی پڑھی ہے کچھ یا تیں کہنی عامتا مول - الله تعالى إس سورة مين فرماتا ب إنا أعُطَيْنك الْكُوث را على من تجهو کوثر عطا فر مائی ۔کوثر کےمعنی ہیں کثر ت ِ بھلائی اورا بیاشخص جو بہت صدقہ وخیرات کرنے والا ہو یہ پس اِس کے معنے یہ ہوں گے کہاہے محمہ! صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ لینی ہروہ چیز جود نیا کی نعمت ہوسکتی ہے آپ کودی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بیسور ۃ ایسے وقت میں نازل ہوئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت کم لوگ تھے۔ آپ کے ملنے جُلنے والے، رشتہ دار، عزیز سب مخالف تھے۔ دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، دشمن اپنے طاقتور تھے کہ کوئی خیال بھی نہیں کرسکتا تھا کہ اللہ تعالی آپ کوتر قی دے گا اُس وقت اورالیں حالت میں اللہ تعالی فرما تا ہے إِنَّا أَعْطَيْهُ عَلَيْ الْكَوْشَرَ مَم نِي تَحْمَلُ مِرْتَمِت بِرْي تعداد مين دى ہے۔ بياس وقت كا الہام ہے جبکہ مسلمان بہت تھوڑی تعدا دمیں تھے۔اُن کے لئے گلیوں میں چلنا پھرنا بھی مشکل تھا۔ خدا تعالیٰ نے اُس وقت رسول کریم علیہ سے وعدہ کیا کہ ہم تجھے بہتات دیں گے اورتر قی دیں گے۔حضرتعمرؓاُس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ایک دن وہ گھر سے اس امر کا ارادہ كركے نكے كەمكىں (نَعُوُذُ بِاللَّهِ) رسول التَّعَلِيَّةِ كُوَل كروں گا۔راستے میں كسى نے يو جِماعمر! بير تلوارلگائے کہاں جارہے ہو؟ کہنے گئے محمد (صلی الله علیه وسلم ) کو مارنے جار ہاہوں۔اُس نے کہا تمہارے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں پہلے اُن کوتل کرو۔حضرت عمرٌ نے کہا ہیں! پیہ بات ہے! حضرت عمرٌ کو ٹے اوراینی بہن کے گھر کی طرف چلے ۔اُن کا دروازہ بندتھاوہ کسی سے قرآن سُن رہے تھے۔انہوں نے جاتے ہی دروازہ کھٹکٹھایا۔ انہوں نے جواب دیا تھرو کھولتے ہیں۔اوّل تو گھر کا دروازہ بند ہونا ہی بہت بڑی بات تھی پھراُن کا بیکہنا کہ ٹھہر وکھولتے

ہیں حضرت عمرٌ کا ھُبہ بہت بڑھ گیا۔ یو چھا کہ دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ کہنے لگے یونہی ۔حضرت عمرٌ نے کہا تمہاری آ وازیں آ رہی تھیں اور آ گے بڑھ کر بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔اُن کی بیوی خاوند کی محبت کی وجہ سے برداشت نہ کرسکیں ، آ گے آ کر کھڑی ہو گئیں ۔ کہنے لگیں کہ مار نا ہے تو مجھے مار ومکیں تمہاری بہن ہوں ان کو کیوں مارتے ہو؟ حضرت عمرؓ نے مارنے کے لئے ہاتھ اُٹھایا ہوا تھااور وہ آگے کی طرف حرکت کرر ہاتھا رُک نہ سکااور یُو رے زور کے ساتھواُن کی بہن کے منہ پرلگااور ناک سےخون بہنے لگا۔ایک بہادرآ دمی کے لئے یہ چیز پریشان کردینے والی تھی۔ بہن کا خون دیکھ کراُن کا غصہاُ تر گیااور کہنے لگے بہن معاف کرناغلطی ہوگئی۔ جب دیکھا کہ بہن کا غصہ ٹھنڈانہیں ہوتا تو کہنے لگےا جھاوہ جوسُن رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ بہنوئی تو کچھ ڈرے مگر وہ صحابی جوقر آن سُنا رہے تھے جوش سے باہر نکلے کہ عمر جبیباانسان قر آن شریف سُکنے کے لئے تیار ہے۔حضرت عمرؓ نے ورق کو ہاتھ لگا یا ہی تھا کہ ان کی بہن نے ورق ہاتھ سے چھین لیا اور کہا كه نا ياك ہاتھ نه لگا ؤيہلے غسل كروا ورپھر إس ياك كلام كو ہاتھ لگا ؤ۔ندامت اورشرمندگی تھی ، نہائے۔ اِس کے بعدایک آیت پڑھی تو دل نرم ہؤا، دوسری پڑھی اُورنرم ہؤا، تیسری پڑھی تو اُور حالت ہوئی، چوتھی پڑھی تو اوریانچویں پڑھی تو دل کی حالت اُور ہوئی، چھٹی پڑھی تو بے اختیار آ تکھوں ہے آنسو جاری ہو گئے ۔سورۃ ختم ہوئی تو خاموثی ہے اُٹھےا ور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔اُن کا بھی درواز ہ ہندتھا دستک دی ۔کسی نے بوچھا کون ہے؟ جواب دیا عمر بن الخطّاب ۔عمر مکہ کے بہادر اورلڑا کے آ دمی تھے۔صحابہؓ نے آ واز سُنتے ہی عرض کیا يَارَسُولَ اللَّهِ! عمرلرًا كا آ دمى ہے دروازہ نه كھولنا جا ہئے ۔رسول كريم عليه في في في مايا كھول دو۔رسول الله صلی الله علیه وسلم کے چیا حضرت حمز اُہ بہت بہا در سیا ہی تھے اُنہوں نے کہا درواز ہ کھول دومکیں دیکھوں گا عمر کس طرح گتاخی کا معاملہ کرتا ہے۔عمر مجرموں کی طرح داخل موت، رسول الله علي في مايا عمرس طرح آئة مو؟ كمن كي يَارَسُولَ الله إآيًا غلام ہونے آیا ہوں ۔ صحابہؓ نے سُنتے ہی اِس قدرز ورسے تکبیر کا نعرہ بلند کیا کہ ملّہ گونج اُٹھا ہے تو مسلمان اتنے تنگ تھے کہ کھلے بندوں نماز تک نہیں پڑھ سکتے تھے۔اُس وقت خدا تعالیٰ فرما تا ہے۔اے محمد!علیقیہ مکیں تجھے ہرچیز کی کثرت دوں گا اتنی قومیں تیرے مذہب میں داخل ہوں گی

کہ گنی نہ جاشکیں گی ۔ بیغریب اور کنگال لوگ اتنے مالدار ہوجائیں گے کہ اِن کے مال کا کوئی حساب نه ہوسکے گا۔وہ بات کِس رنگ میں پُوری ہوئی۔فتح ملّہ کےموقع بررسول کریم عَلَيْظَةُ دِس ہزار قدّ وسیوں سمیت ملّه میں داخل ہوئے ۔ابوسفیان نے دُ ور سےلشکر دیکھااور دیکھ کرکھا کہ بیہ کونسالشکر ہے؟ اُس کے ساتھیوں نے کہا کہ فلاں قبیلہ کا ہے اُس نے کہا کہ ہیں ان کے یاس اس قدرالشکر کہاں۔اس کے ساتھیوں نے تمام بڑے بڑے قبائل کا نام لیا۔اُس نے کہا کسی کے پاس بھی اتنالشکرنہیں۔ پھرانہوں نے کہامجمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہوں گے۔ابوسفیان نے جواب دیامئیں ابھی اُن کو مدینہ چھوڑ کرآیا ہوں ۔ پیڅمه ( صلی اللّٰدعلیہ وسلم ) کیسے ہو سکتے ہیں 🕰 تو آ پڑے یاس اتنا بڑالشکر تھا کہ عرب کی کسی قوم کے پاس اتنا بڑالشکر نہیں تھا۔ایک وہ وقت تھا کہ آ بُّ ایک دوست کے ساتھ ملّہ سے تن تنہا نگلنے کیلئے تیار ہوئے اُس وقت خدا تعالیٰ فر ما تا ہے کہ یہ تجھے غریب وکنگال کہتے ہیں ہر چیز کی تجھے اتنی کثرت ملے گی کہاس کا شار نہ ہوگا۔ إِنَّ أَعْطَيْعُ عَلَي الْكَوْشَرّ - مم نے تجھے كثرت دى اور بركت دى ، اعلى سے اعلى چيزي عطا کیں ، خیر کثیر میں قرآن کریم بھی شامل ہے جس کے مقابلہ میں دنیا کی سب کتا ہیں بیچ ہیں۔ ہزاروں لاکھوں کتابیں دنیا میں تصنیف کی گئی ہیں۔ ہندوستان اور بیسیوں مُلکو ں میں گتب موجود ہیں۔ ہندوستان ایک غریب ملک ہے اور پنجاب ایک غریب صوبہ ہے مگر صرف اسی کے کتب خانوں میں لاکھوں کتابیں موجود ہیں۔اسی طرح دنیا میں ہزاروں لائبر ریاں ہیں اوران میں لاکھوں کتا ہیں موجود ہیں اور اِس سے پہلے کروڑ وں کتا ہیں ککھی گئیں اور نتاہ ہو گئیں ۔بعض کتابیں الیی ہیں کہ اُن کی سَوسَو جلدیں ہیں مگر ان سب کتابوں کے مقابلہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوایک چھوٹی سی کتاب ملی جسے لوگ حفظ بھی کرلیتے ہیں مگراس کے نو را وراس کے عرفان کا کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا اس کا ایک ایک لفظ اینے اندروسیع معانی ومفہوم رکھتا ہے۔ اِس کی ایک آیت کے مقابلہ میں بڑی سے بڑی کتاب بھے ہے۔ زبان اتنی شیریں ہے کہ بڑے سے بڑا ماہر اِس کوسُن کر دنگ رہ جاتا ہے۔عرب میں سات بڑے شاعر ہوئے جن کے تصیدے سونے کے حروف سے لکھ کرخانہ کعبہ کے دروازوں پراٹکائے گئے۔اُن میں سے ا یک شاعرلبیدمسلمان ہو گئے ۔حضرت عمرؓ نے ایک دفعہ انہیں بُلا یا اور کہا کوئی اچھاسا شعرسُنا 'میں ۔ انہوں نے المستر خوالت الْمُكِتُبُ لَا دَيْبَ فِيْهِ پِرُهِ كَرِسْانا شروع كرديا۔حضرت عمرٌ نے كہا آپ الجھے شاعر ہیں! انہوں نے كہا اے خلیفۃ الرسول ! كیا قر آن کے ہوتے ہوئے كسی شعر كی ضرورت باقى رہ جاتى ہے كئے؟ اس كے مقابلے میں تو دنیا كی ساري شاعرى ختم ہوگئ۔

عرب کا ایک دہریہ شاعر تھا بادشاہ بھی دہریہ تھا۔ اُس نے کہا کہ تہہاری ہمیشہ مسلمانوں سے بحث ہوتی رہتی ہے تم کیوں کوئی الی آ بیت نہیں لکھ دیتے جو مسلمانوں کے قرآن کے مقابلہ میں پیش کر دیں۔ شاعر نے کہا ہم لوگ کھانے پینے کے بختاج ہیں لوگوں کی تعریف کرتے ہیں اگر آپ کھانے پینے کا سامان کر دیں تو پھر لکھوں۔ بادشاہ نے کہا کیا چاہئے ؟ اُس نے کہا ایک باغ ہو، لونڈیاں ہوں، ہرتتم کا سامان کر دیں تو پھر لکھوں۔ بادشاہ نے کہ مہلت دی جائے۔ چھر مہینے بادشاہ اِس خوش میں بیٹھا رہا کہ اب مسلمانوں کے مقابلہ کی سورۃ تیار ہو جائے گی۔ جب چھر مہینے گزر گئے۔ پوچھا تیار ہو گئی ؟ کہنے لگا نہیں۔ بادشاہ کو سخت غصہ آیا کہ لاکھوں روپیہ اِس نے کھا لیا پھر گئے۔ پوچھا تیار ہوئی ۔ وہ کہنے لگا اے بادشاہ اِمین نے اپنی کوشش میں کمی نہیں گی۔ اِس بات کا ثبوت آپ اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بادشاہ! میں ان اُنٹروں کا ڈھر لگا ہؤا ہے۔ وہ اسے کا ثبوت آپ اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بادشاہ نے دیکھا کہ کا غذوں کا ڈھر لگا ہؤا ہے۔ وہ اسے کا ثبوت آپ اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بادشاہ نے دیکھا کہ کا غذوں کا ڈھر لگا ہؤا ہے۔ وہ کہنے لگا قرآن کی مثال جب مئیں لکھنے لگا تھا تو میری قلم رُک جاتی تھی۔ مجھے تو ہر قدم پر شرمندگی اور ذکت اُٹھانی پڑی ہے۔

تو قرآن آئی اعلی درجہ کی کتاب ہے کہ تمام انسانی ضرورتوں کا علاج اور ہرشم کی ہدایات
اِس میں موجود ہیں۔ غرض اللہ تعالی نے قرآن الی نغمت بنائی ہے کہ اس میں تمام انسانی
ضرورتوں کا بیان ہے اِنگا آ عُطین نگ الکھو شکر ہم نے تجھے ہرچیز کی کثرت دی ہے۔
ہم بچے تھے توایک قصّہ پڑھا کرتے تھے کہ عمر عیّا رکے پاس ایک زنبیل تھی جس میں سب
کھنکل آتا تھا۔ کھانا ہوتا تو اِس میں سے اعلی قسم کے کھانے نکل آتے۔ مقابلہ کے لئے لشکر،
ہمتی ،گھوڑے سب بچھنکل آتا۔ وہ تو ایک کہانی تھی مگر اس میں کوئی شُبہ نہیں کہ قرآنِ کریم الیی
زنبیل رسولِ کریم عیالیہ کو دی گئی کہ دنیا کی کوئی حاجت ،کوئی سوال عقلی اور نقلی ایسانہیں جس کا
کامل جواب اس میں موجود نہ ہو۔

اچھی با توں کی تعریف، بُری با توں کا ردّ،عورت اور مرد کے تعلّقات، صلح اور جنگ کے

ا حکام ، شا دی بیاہ کے احکام ، تجارت اور اقتصا د کے احکام ، لین دین کے معاملات ،غرض کوئی ایسی چیزنہیں کہاس کے متعلق سوال کیا جائے اوراس کا جواب اِس میں موجود نہ ہو ۔مجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كواليمي چيز ملي كه إس كے مقابله ميں دنيا كى كوئى چيز نہيں گلم سكتى ۔ مَیں نے اللّٰہ تعالیٰ کے فضل ہے اس کا تجربہ کیا ہے مَیں کہتا ہوں کہ کو کی شخص ایسی بات پیش کرے جس کا جواب قر آن کریم میں موجود نہ ہوگرآج تک کوئی الیی بات پیش نہیں کرسکا۔ ا یک د فعہ کوئی غیراحمدی مولوی آیا اور کہنے لگا مرزا صاحب کی سچائی قرآن کی آیت سے بتا ئیں ۔مَیں نے کہا مرز اصاحب کی سچائی ہرآیت سے ثابت ہوسکتی ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا اس آيت سے ثابت كريں \_ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّقُولُ امْنَّابِ اللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْأَخِرِوَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴾ مَين نے کہا ہے آیت ہمیشہ کیلئے ہے یا صرف اِس زمانہ کیلئے ؟ کہنے لگے ہمیشہ کے لئے۔ میں نے کہا حضرت مسیح موعودعلیہ الصلوۃ والسلام کی صدافت کا بیکتنا بڑا شبوت ہے اللہ تعالیٰ صاف فر ما تا ہے کہ قر آن کی موجود گی میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو منہ سے تو کہیں گے کہ ہم قر آن پریقین رکھتے ہیں مگر وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔اگر اُمّتِ محمد پیہ میں سب نیک لوگ ہی پیدا ہوتے تو پھر نبی کی کوئی ضرورت نہ تھی لیکن اگر اُمّتِ محمد یہ نے بگڑ جانا تھا تو اُن کے لئے خدا تعالیٰ کے ماُ مور کی یقیناً ضرورت تھی۔ چنانچہ اِس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی بتا تا ہے کہ ہمیشہ ا پسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جومنافق ہوں گے جومنہ سے تو کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں مگر دل سے نہیں ہوں گے۔ تو ضروری ہے کہ کوئی ایباشخص ہو جواُن کوحقیقت میں محدرسول اللہ علیہ جس اُمّت بنائے ۔ تو بعض د فعہ ایبا خدائی تصرف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے منہ سے بھی تا ئید کرا ویتاہے۔

ایک دفعه ایک پادری حضرت مسیح موعود علیه الصلوة والسلام کے پاس آیا۔ اِس بات پر بحث ہورہی تھی کہ عربی زبان مخضر ہے کہ انگریزی۔ آپ نے فرمایا اچھا'' میرا پانی'' اِس کی انگریزی کیا ہے؟ کہنے لگا'' مائی واٹر' (MY WATER) حضرت صاحب نے فرمایا عربی میں صرف'' مائی'' کا لفظ کہنا کافی ہے۔ اِس پروہ شرمندہ ہوگیا۔ تو یہ خدائی تصریف نھا کہ خدا نے آپ کے منہ سے ایسا ہی لفظ نکلوا دیا جوعربی میں اپنے اندرا خصا رکھتا تھا۔

تو محدرسول الله صلى الله عليه وسلم كوخدا تعالى نے كوثر دى - كيا بلحاظ اس زمانہ كے آپ كے مانے والے مانے والے مانے والے سارى دنيا ميں پيدا ہو گئے - بيخدائی طاقت ہے كه أس نے آپ كے مانے والے سارى دنيا ميں پھيلا ديئے - ہم اسے عرصہ كے بعد بھى يہاں بيٹے محدرسول الله صلى الله عليه وسلم پر درود بھيج رہے ہیں -

تیسرے معنی اِس زمانہ کے متعلق ہیں یعنی مئیں تم کوالیا آ دمی دینے والا ہوں جو بہت بڑا سخی ہو گا اور کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے والا ہو گا۔ رسولِ کریم علی اِس زمانہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ سے موعودلوگوں میں روپیۃ تقسیم کرے گا مگرلوگ رد کردیں گے ﴾ لوگ غلطی سے اِس کے معنی سونے جاندی کے لیتے ہیں حالانکہ سونے جاندی کوکوئی رد نہیں کیا کرتا۔

ایک دفعه ایک خص نے کسی کورات کے وقت صدقہ دیا۔ وہ چورتھا جے اُس نے صدقہ دیا۔ چور نے ایک اور آ دمی کے ہاتھ پر رکھ کرکھا کہ کوئی بیوتو ف مجھے خود بیرو پیدد کے گیا ہے۔ شبح کو اُس نے اس کی ہنسی اُڑ ائی کہ ایک چور کوصد قہ دیا گیا۔ دوسرے دن اُس نے پھر صدقہ دیا وہ کوئی فاحشہ عورت تھی۔ لوگوں نے اُس کی ہنسی اُڑ ائی کہ ایسی عورت کوصد قہ دیا جس کا روپید خش اور بدکاری میں صُر ف ہوتا ہے۔ تیسرے دن اُس نے پھرایک اور آ دمی کے ہاتھ پر سو پچاس اور بدکاری میں صُر ف ہوتا ہے۔ تیسرے دن اُس نے پھرایک اور آ دمی کے ہاتھ پر سو پچاس روپیدر کھ دیا۔ وہ کوئی امیر کبیر آ دمی تو سب نے روپید قبول کرلیا، سونے چاندی کوتو کوئی چھوڑ نہیں سکتا۔ اصل بات بہ ہے کہ حدیثوں میں جو آتا ہے کہ سے خزانے تقسیم کرے گا ایسے مسلمانوں کو جو اصل بات بہ ہے کہ حدیثوں میں جو آتا ہے کہ سے خزانے تقسیم کرے گا ایسے مسلمانوں کو جو

اصل بات میہ ہے کہ حدیثوں میں جوآتا ہے کہ ی خزانے تقسیم کرے گا ایسے مسلمانوں کو جو محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں مسیح موعود اُن کے آگے قرآن کے خزانے رکھے گا مگروہ اُسے اُٹھا اُٹھا کر پھینک دیں گے اور قبول نہیں کریں گے۔ پس اللہ تعالی فرما تا ہے اِٹھا اُٹھا کہ کھیڈ اُٹھ وَ مُنہ وَ اَسے محمد اِصلی اللہ علیہ وسلم ہم تیری اولا دمیں سے ایک روحانی بیٹا اِٹھا اُٹھا کے جوعلوم روحانی میں بڑی برکت والا ہوگا۔ وہ ان روحانی خزانوں کو دنیا کے چاروں طرف تقسیم کرے گا مگر برقسمت لوگ اِن خزانوں کورڈ کردیں گے۔

فَصَلِّ رَلُورَ اللَّهِ الْمَا مَعُ وَالْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ہے۔ ہماری اولا دنہیں ہے یا ہماری جا کدا دنہیں ہے یا ہمارے خاوند کا رُتبہ بڑا نہیں ہے یا ہمارے پاس دنیا کے علوم نہیں مگرتم کو وہ چیز ملی ہے جو دنیا کے بادشا ہوں کونہیں ملی۔ سینکٹروں بادشاہ اِس دنیا میں خزانے سے محروم ہیں۔ اُن کی اولا دیں، اُن کے رشتہ دار، اُن کی عز تیں سب کی سب اِس دنیا میں موت سے پہلے ختم ہوجا ئیں گی۔ فرشتہ آئیں گے تو اُنہیں کوڑے لگا ئیں گے کہ نکالواپی جا نیں۔ وہ لوگ اِسی دنیا میں اپنی چیزیں چھوڑ کرچلے جا ئیں گے مگر حضرت میے موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ جو چیزتم کو ملی وہ آخرت میں بھی تنہارے ساتھ جائے گی۔ خدا تعالی نے عزت کے وہ خزانے تہمیں دیئے ہیں کہ جو بھی ختم نہ ہوں گے۔ وہ لوگ جو سر دار کہلاتے ہیں، آقا کہلاتے ہیں، ماکم کہلاتے ہیں دوزخ میں ہاتھ پھیلا کہ تھیلا کر کہیں گے کہ ہمیں ایک قطرہ پانی دے دو مگر مؤمن کہیں گے ہمیں خدانے اجازت نہیں دی۔

پس ہروہ مخض جس کوخدا کی طرف سے خیر کثیر ملی ہے اُس کا فرض ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں مصروف رہے۔ **دَا نَحَدُ** اور زیادہ سے زیادہ قربانیاں کرنے والا ہو۔ خدانے تم کوخیر کثیر دی ہے جس کے مقابلہ کی دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ۔

دو چیزیں ہیں جن کا خدا تعالیٰ مطالبہ کرتا ہے نماز سے اُس کا شکریہ ادا کرولینی قدر دان اور شکر گزار بنوا ور پھر وہ انسان جن کو اِس خیر کثیر سے حصہ نہیں ملا اُن کو دینے کی کوشش کرو۔ بنی نوعِ انسان کی اصلاح کی کوشش کرو۔ اُن کی حالت کو سُدھارنے کے لئے اپنے اُوپر مُشقّتیں برداشت کرو۔ جو تخص دین کی خدمت کرتا ہے وہ مال دار ہے۔ اُسی کے پاس سونا ہے، اُسی کے پاس چاندی ہے جس کے پاس مینہیں وہ کنگال اور بھوکا ہے۔ وہ ایک لمباعذاب مرنے کے بعداً ٹھانے والا ہے۔

پستم اپنی زندگی میں ایک تبدیلی پیدا کرو۔ عورتیں نماز میں بہت سُستی کرتی ہیں۔
عبادت تو خدااور بندے کے درمیان تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ تم اپنے خاوندوں کے متعلق شکایت کرتی ہوکہ وہ باہر رہتے ہیں باتیں کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ مگر خدا خود کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ باتیں کرو۔ وہ محن اور حسین ہے۔ کیا تمہارا خاوندا تنی محبت کرسکتا ہے جتنی کہ خدا کرنے والا ہے؟ جس مؤمن کوکوڑ مل جائے اور اُس کے احکام پرمل کرنے کا اُسے موقع مل

جائے اس سے بڑھ کرا ورکون خوش قسمت ہوسکتا ہے۔

جبتم اِس مقام پر پہنچ جاؤتو پھرتمہیں دشمن کی کوئی پروا نہیں ہوسکتی تم کا میاب ہوجاؤگی تہارے دشمنوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی اور سب لوگ تبہارے مقابلے میں شکست کھا جائیں گے۔کوثر والامؤمن بڑی شان والا ہوگا اور بادشا ہوں کا بادشاہ ہوجائے گا۔اُس کا ہر دشمن ذلیل وخوار ہوگا۔

رسولِ کریم علیہ کوایک دفعہ گرفتار کرنے کے لئے ایران کے بادشاہ نے سپاہی جیجے۔
قاصدوں نے کہا کہ آپ کوایران کے بادشاہ نے بگلایا ہے۔ آپ پیپ چپ چاپ ہمارے ساتھ
چلیں۔ آپ نے فرمایا تین دن کے بعد جواب دوں گا۔ آپ تین دن دعا میں لگے رہے۔ تین
دن کے بعد فرمایا جاؤ! اپنے بادشاہ سے کہہ دومیر ہے خدا نے تمہار سے خدا کو مار دیا۔ گوہی دن
تھااور وہی تاریخ کہ اس بادشاہ کے بیٹے نے اپنے باپ کے ظلموں کی وجہ سے اسے تل کردیا۔
تو اللہ تعالی فرما تا ہے ہم نے تجھ کو خیر کثیر دی ہے۔ اگر تم دنیا میں نیکی کرو گے، عبادت
کرو گے تو میں تمہارا محافظ ہوں گا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں گا اور نگران ہوں گا۔ تم ہمیشہ کا میاب ہوگے جو تمہاری پُر ائی چا ہے گا میں اس کی جڑیں کاٹ کر بھینک دوں گا۔

اب میں دعا کرتا ہوں کہ خداتعالی ہمارے مردوں اورعورتوں کو اس خیر کثیر سے حصہ دے۔ دنیا کی بہتری کیلئے قربانیاں کرنے کی توفیق دے اور دشمنوں کی شرارتوں سے محفوظ رکھے۔ آمین

(ازمصباح جنوری ۱۹۴۴ء)

ل بخارى كتاب المغازى باب اِذْهَمَّتُ طَّائِفَتَانِ مِنْكُمُ (الْخُ)

٢ الكوثر: ٢

س اقرب الموارد الجزء الثاني صفحه ۲۸ • امطبوعه بيروت ۱۸۸۹ و

سيرت ابن هشام جلداصفحه١١٩٠١١مطبوعهمصر١٢٩٥ ه

- ه سیوت ابن هشام جلد۲صفی ۲۱۲مطبوعه مصر۱۲۹۵ ه
  - ٢ اسد الغابة جلر ٢ صفح ٢ ٢ ٢ مطبوعه رياض ٢ ١٢٨ هـ
    - **ک** البقرة: ۹
- ۸ بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب نزول عیسی ابن مریم (الح)
  - و بخارى كتاب الزكوة باب اذاتصدق على غنى وهو لايعلمه
    - ول الكوثر: ٣ ال الكوثر: ٩
- ۲ تاریخ طبوی البجزء الثانی صفحه ۲۲۷ تا ۲۴۹ دارالفکر بیروت لبنان ۱۹۸۷ء